(P)

## اسمبلی میں بم اور راجیال کافتل

(فرموده۱۱-ايريل ۱۹۲۹ء)

تشہد' تعوّ زاورسورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے راستہ میں جوروکیں ہوتی ہیں ان کے متعلق ایک کر بتایا ہے اوروہ گریہ ہے کہ ناکام رہنے والے لوگوں کی ناکامی کاسب یہ بی جب وُن الْ مَا ہِ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَتا ہے۔ وہ نہایت ہی محدود نگاہ ہے معاملات کود کھتے ہیں۔ قریب ترین نتائج ان کے بزد کی محبوب ہوتے ہیں اور حقیق اور اصلیٰ غیر متبدّل اور دائکی اثر ات و نتائج ان کے پیش نظر نہیں ہوتے۔ دنیا ہیں جس قد راڑا کیاں ، فساوات اور جھڑ کے دائکی اثر ات و نتائج ان کے اسباب پرغور کیا جائے تو نتانوے فیصدی ایسے نکلیں گے جن کاسبب فریقین میں ہے کی نہ کسی کایا دونوں کا بغیر کافی غور وفکر کے جلدی ہے کی نتیجہ پر پہنچ جانا اورا کی ماجل نتیجہ بیدا کرنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ اگر انسان اپنے جوشوں کو دبائے رکھے اور اگر وہ سے ماجل نتیجہ بیدا کرنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ اگر انسان اپنے جوشوں کو دبائے رکھے اور اگر وہ سے جھڑ ہے۔ بند ہو جا کیں اور بہت سے فسادات مٹ جا کیں۔ میں دیکھا ہوں ہندوستان میں اس وقت متواتر کئی سال سے فسادشروع ہے۔ قو موں میں اختلاف ہے ندا ہب میں تفرقہ ہے کومت اور رعایا میں سال سے فسادشروع ہے۔ قو موں میں اختلاف ہے ندا ہب میں تفرقہ ہے کومت اور رعایا میں ہوتے ہیں جا کی کوشش جا کیں ہوتے ہیں اور ایک بھاری آنے والے دن کونظر انداز کر سے ہیں۔

ابھی پھیلے دنوں دونہایت ہی خطرناک واقعات ہوئے ہیں۔ایک لا ہور میں کہ ایک ہندو کت فروش قتل ہو گیا ہے اور دوسرا د ،لی میں کہ اسمبلی کے اجلاس میں بم تصیکے گئے ہیں ۔ان سب فسادات کی تہہ میں وہی عاجل چیزنظر آتی ہے۔ایک حادثہ تو اس کشکش کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ جورعایا اور حکومت کے درمیان ہے ا**ور دوسرا اُس** نِفاق و شِقاق کا پیتہ دیتا ہے جومختلف ﴾ نداہب میں پایا جاتا ہے لیکن اس سیاسی واقعہ اور اس مذہبی جنون کی تہہ میں چز وہی ایک ہی کام کر رہی ہے کہ عاجلہ کی محبت انسان کو اس کے ماحول سے بالکل غافل کر دیتی ہے۔ پیہ ساسی فسادات جو اِس وقت ہورہے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ گورنمنٹ اور رعایا دونوں کی طرف سے پیدا ہوتی ہے۔ رعایا کا ایک حصداس کی ساری ذمہ داری حکومت برعا کد کرتا ہے اور حکومت اس کے لئے رعایا کو ذیمہ وارتھ ہراتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگارہے ہیں لیکن ہروہ شخص جوانصاف سے کام لے گا اور تعصب سے خالی ہو کراس برغور کرے گا اس نتیجہ یر پہنچنے پرمجبور ہو گا کہاس میں دونو ں قصوروار ہیں غلطیاں دونو ں طرف سے ہور ہی ہیں۔ایک طرف کُگام گورنمنٹ ابھی تک اس پرانے اثر کے ماتحت ہیں جب کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کی آ واز کو ئی حقیقت نہیں رکھتی تھی ۔ وہ ابھی اسی خیال میں ہیں کہ ہمیں خدائی قدرت حاصل ہے۔جس چیز کوہم درست مجھیں نہ صرف بیر کہ اُسے درست سمجھا جائے بلکہ واقعہ میں وہ درست ہی ہےاور جسے ہم غلط مجھیں نہ صرف یہ کہ اُسے غلط سمجھا جائے بلکہ فی الواقعہ وہ غلط ہی ہے۔ حالا نکہ وہ بھی اس طرح جلد بازی سے کام لیتے ہیں جس طرح رعایا کے بعض افراد لیتے ہیں اور وہ بھی ملک کے فوائد ہے اسی طرح آئکھ بند کر لیتے ہیں جس طرح رعایا میں ہے بعض لوگ کرتے ہیں۔ بسااوقات ان کالہجہا بیا ہتک آ میز ہوتا ہے کہایک آ زاد خیال انسان کے دل میں اس کی قومی عزت کا چوش اُ بال مار تا ہے اور وہ فوراً مقابلہ کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے۔ انگلتان چا ہتا ہے کہ ہندوستان اس کے قبضہ میں رہے اور میرا اپنا خیال یمی ہے کہ اگر انگلتان اور ہندوستان کا اتحادر ہے تو اس میں ہندوستان کا بھی فائدہ ہے لیکن اگر انگریز یہ سچی خواہش رکھتے ہیں کہ بہاتجاد قائم رہےتو لا ز ماً انہیں اپنی رَ وش کو بدلنا پڑے گا۔ ہندوستا نیوں میں اِس وقت ایک رَ و پیدا ہورہی ہے اور ہندوستانی برابری کے مدعی ہیں اور وہ قوم کے اعزاز اور وقار کومحسوس کرنے لگ گئے ہیں وہ سجھنے گلے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں کہ ریوڑ کی طرح جدھر جاہے ہا نک دیا

جائے ہم بیج نہیں کہ ہماری نگرانی کی جائے۔وہ اپنے ملک میں ملکی علوم' ملکی تہذیب ملکی تمدن کو جاری کرنا چاہتے ہیں ۔ پس ان حالات میں اگرانگلتان ہندوستان برحکومت کرنا جا ہتا ہے تو اس کے افسر وں کوائینے روبیہ میں تبدیلی کرنی پڑے گی ۔ کوئی ملک خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو جب اس میں آزادی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو وہ یقیناً آزادی حاصل کر کے رہتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ملک جس کی آبادی خواہ چند ہزار ہی ہو ہمیشہ کیلئے کسی کا غلام رہا ہو پھریہ ہندوستان تینتیں کروڑ انسان کہاں ہمیشہ کے لئے غلامی میں رہ سکتے ہیں ۔قطع نظراس سے کہ انگلتان اور ہندوستان کے متحدر بنے سے کس کا فائدہ زیادہ ہوگا وہ مدّ برین جواینی سیاست دانی پر نازاں ہیں' جواین تدبیر کی بلند پروازی کے بدعی ہیں تاریخ عالم میں ہے کوئی ایک مثال ہی ایسی پیش کریں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی ہمیشہ کے لئے غلام رہا ہو۔ بے شک کمزور قومیں طاقتور کی ماتحتی میں آجاتی ہیں علامی اختیار کرلیتی ہیں اور دَب جاتی ہیں لیکن ایک محدود عرصہ کے لئے۔ ہمیشہ کے لئے کوئی قوم غلامی میں نہیں روسکتی۔ یس اگر انگلتان اور ہندوستان کا تعاون قائم رہتا ہے تو لا زمی طور پرحکومت کے افسروں کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا اور بھائیوں کی طرح حکومت کرنی ہوگی۔ وہ افسر جواپنا رُعب جماتے ہیں' جو PRESTIGE قائم ركھنا جا ہے ہیں وہ وہی ہیں جو شیحبتوں الْعَاجِلَة كےمصداق ہیں۔وہ ا یک دن ایبا دن لے آئیں گے کہ نہان کا رُعب باقی رہے گا اور نہ حکومت۔ کیونکہ تنگ آ کر تومیں بغاوت کردیتی ہیں اور اس کی ذمہ داری ایک حد تک ان افسروں پر بھی عائد ہوتی ہے جن کی رَوش سے یہ پیدا ہوتی ہے۔

دوسری طرف میں دیکھا ہوں کہ پچھا ہے لوگ بھی ہیں جن میں ملک کی آزادی کا جوش ہے۔
میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں اور آزادی و کریت کا جوش جو میرے اندر ہے میں سجھتا ہوں اگر
احمدیت اے اپنے رنگ میں نہ ڈھال دیتی تو میں بھی ملک کی آزادی کے لئے کام کرنے والے
انہیں لوگوں میں ہوتالیکن خدا کے دین نے ہمیں بتا دیا کہ عاجلہ کو مدنظر نہیں رکھنا چاہئے۔ میں ان
لوگوں کی کوششوں کو پبند کرتا ہوں مگر بعض دفعہ وہ ایبارنگ اختیار کرلیتی ہیں کہ انگریزوں کو نقصان
پہنچانے کے خیال سے وہ اپنی قوم کے اخلاق اور اس روح کو جو حکومت کے لئے ضرور کی ہوتی ہے
تباہ کر دیتی ہیں۔ ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ گور نمنٹ کی خوشامہ کرنے والا بے شک

غدار ہوسکتا ہے لیکن اس کی غداری اس کے اپنے نفس کے لئے ہوتی ہے۔ جو شخص کسی عہدہ یا دنیاوی مطلب کے حاصل کرنے کے لئے گورنمنٹ کی خوشا مدکرتا ہے وہ بیت بردھ کرغدار ہے۔ پہلے شخص کی شخص ملک کے اخلاق کو ہر باوکرتا اور بگاڑتا ہے وہ اس سے بہت بردھ کرغدار ہے۔ پہلے شخص کی غداری کا اثر اس کی اپنی فات پر ہوتا ہے لیکن دوسر ہے کی غداری تمام قوم کے لئے تباہی کا موجب ہوتی ہے۔ میں جران ہوں کہ بعض دفعہ اچھے خاصے تعلیم یا فتہ اور سجھدار انسان بجائے اس کے کہ جرائم اور خوزیزیوں کی پوری قوت اور تختی سے ندمت کریں ایسے فقر ہے کہ جاتے ہیں اس کے کہ جرائم اور خوزیزیوں کی پوری قوت اور تختی سے ندمت کریں ایسے فقر ہے کہ جاتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ہی الی تختی کے لئے لوگوں کو مجبور کیا ہے۔ اگریزوں سے عداوت سمی لیکن کون عقل مند ہے جوانگریزوں کی عداوت کی وجہ سے اپنی قوم کے اخلاق کو بتاہ کرنا پیند کرے گا۔ اگر ملک کے اندر فقنہ و فساد پیدا کرنا 'بدائمنی پھیلانا' خوزیزی کرنا جائز ہے اگر ایسے منصوب کرنا جو دوسروں کی عزت و آبر و کو نقصان پہنچانے کا موجب ہیں جائز ہیں' اگر خطرنا ک سازشیں کرنا جائز ہوں' اگر خطرنا ک سازشیں کرنا جائز واس کے بیمعنی ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لئے اپنی قوم کو حکومت کے نا قابل بنار ہے ہیں۔ چوری' خواہ وہ POLITICAL MOTIVE سے ہی کیوں فرائے کھی اس قابل نہیں ہو سکتے کہ کومت کے مقام پر کھڑ ہے ہو سکیں۔

پس بید دونوں عُجلت پہند ہیں کگام حکومت بعض اوقات ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی رعایا کو دینا پہند نہیں کرتے لیکن وہی چیز ایک سال کے بعد خود کہد دیتے ہیں کہ لے وحالا نکہ اُس وقت اس کے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اُس وقت لوگ کہتے ہیں ہم نے ڈرا کر بیچیز لی ہے۔ اگر پہلے ہی دے دی جاتی تو لوگ سجھتے محبت سے دی ہے لیکن بعد میں وہ سجھتے ہیں ڈرا کر لی ہے۔ میں نہیں سجھتامیری بیآ واز حکومت براس کا کیا اُلٹر ہوگا کہ میں ہوں گا دُگام ایسا طریق اختیار نہ کریں جس سے جذبات کو تھیں لگے اور جس سے مگر چر بھی میں کہوں گا دُگام ایسا طریق اختیار نہ کریں جس سے جذبات کو تھیں لگے اور جس سے کمزود دماغ کا آدمی تو بھی ایسا نہیں کرتا اور مرائی کا آدمی تو بھی ایسا نہیں کرتا اور ہماری بہی خواہش ہے کہ ہمارے تمام اہلِ وطن اپنے جوشوں کو دہا کرر تھیں لیکن ہرانسان ایسا کر ہیں سکتا اس کے دُگام کو چاہئے کہ وہ الی باتوں سے احتر از کریں جو کمزور دماغ کے لوگوں میں نہیں سکتا اس کے دُگام کو چاہئے کہ وہ الی باتوں سے احتر از کریں جو کمزور دماغ کے لوگوں میں بیجان بیدا کرکے فتنہ و نساد کی آگ کہ گام کو جاہے کا موجب ہوں۔

اسی طرح میں سمجھتا ہوں قو می رہنما ؤں کا بھی فرض ہے کہ جھوٹ فریب ٔ د غایا زی ٔ مگاری'

چوری' ڈا کہ' قتل و غارت اورخوزیزی وغیرہ جرائم کی خواہ وہ حصول آ زادی کے لئے ہی کئے جائیں پورے زور کے ساتھ مذمت کریں۔ یہ کافی نہیں کہ جلسوں میں ریز ولیوشنز پاس کر دیں کین پرائیویٹ مجالس میں ان کی تعریف کریں۔ میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے لیڈروں کا کثیر حصہ ایبا ہی ہے جوایسے افعال کی پلک میں تو مذمت کیکن پرائیوٹ مجالس میں تعریف کرتا ہے اس لئے ملک میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوگئی ہے جسے نہ کسی کی عزت کا خیال ہے اور نہ ہی کسی کی آبرو کی پرواہ ہے۔ وہ یہی مجھتی ہے کہ دنیا میں فتنہ پیدا کرنا' بدامنی پھیلانا اور فساد و خوزیزی کرنا بہت اچھے افعال ہیں۔ایسے لوگ وہی ہوتے ہیں جواچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم میں اتنی قابلیت اور اہلیت تو ہے نہیں کہ گورنمنٹ میں عزت یا رُتبہ حاصل کرسکیں اس لئے وہ ایسے افعال کا ارتکاب کر کے بیلک میں عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی نفسانیت ہے ہی کام لے رہے ہوتے ہیں ۔ کوئی عمدہ خیال یا اجھا جذبہان کے مدنظر نہیں ہوتا۔ دوسرا لا ہور میں راجیال کے قتل کا واقعہ ہے یہ وہی شخص ہے جس نے ایک نہایت ہی دلآ زاراور گندی کتاب شائع کی اور ماتحت عدالتوں سے سزایا ب ہونے کے بعد عدالت عالیہ ے ایک جج نے یہ کہہ کراہے بری کر دیا تھا کہ موجودہ قانون اس کے لئے کوئی سزا تجویز نہیں کرتا۔ اس کے قتل کے شبہ میں ایک مسلمان پکڑا بھی گیا ہے اور اس پر مقدمہ چل رہا ہے۔ گورنمنٹ کا بھی یہی قانون ہےاورعقل بھی یہی کہتی ہے کہ جب تک کسی کا جُرم ثابت نہ ہوا ہے قاتل کہنا گناہ ہے۔ بہر حال قتل ہوا ہے اور قتل کرنے والا کوئی ضرور ہے اس سے انکارنہیں ہوسکتا پہلے بھی دو د فعہاس پرحملہ ہوا تھا اور بیروا قعہ اپنی قسم کا پہلا وا قعہٰ ہیں اس سے پہلے کئی بارمسلما نو ل یر ہندوؤں نے حملے کئے اور قتل وخونریز ٹی تک نوبت پہنچائی۔ پچھلے ہی دنوں لا ہور میں نہتے مبلمانوں پر جبکہ وہ نمازیڑھ کرمبجد ہے نکل رہے تھے ہندوؤں نے حملہ کر دیا جس سے غالبًا چار یا نچے آ دمی مارے گئے اور کئی مجروح ہوئے۔اسی طرح کئی مقامات پرمسلمانوں پر ہندوؤں نے حملے کئے۔ ملتان کٹاریور' آرہ' بہار' بنگال' مالا بار' دہلی ضلع گڑ گانواں' ضلع انبالہ کے وا قعات بتارہے ہیں کہ ہمارے ملک کےلوگ مذہب کی حقیقت سے ناواقف ہیں ۔رسولوں کے د نیامیں آنے اور سیچ ندہب کی غرض اگر کوئی ہوسکتی ہے تو یہی کہانسان کو بُرم کے ارتکاب سے پہلے روکا جائے ۔ گورنمنٹ کا قانون مُجرم کوار تکاب مُرم کے بعد پکڑ کرسزا دیتا ہے کیکن مذہب کا

کام یہ ہے کہ ارتکاب سے پہلے رو کے اور جو مذہب ارتکابِ بُرم سے روک نہیں سکتا اس کا کوئی فاکدہ نہیں۔ روحانی اور دُنیاوی قانون میں یہی فرق ہے کہ روحانی شریعت بُرم کے پیدا ہونے سے پہلے روکتی ہے لیکن دنیاوی قانون بُرم کے پیدا ہونے کے بعد مُجرم کوسزا دے کراس کے متعدّی ہونے کوروکتا ہے۔ دونوں کے علیحدہ علیحدہ کام ہیں۔ اگر جسمانی قانون بعد میں سز انہیں دیتا تو وہ بھی ناقص ہے اوراگر روحانی شریعت جرائم کوقلوب سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتی تو وہ بھی باقص ہے اوراگر روحانی شریعت جرائم کوقلوب سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتی تو وہ بھی باقس ہے اوراگر روحانی شریعت جرائم کوقلوب سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتا وہ فد ہب کی غرض انسان کے دل میں خثیت اللہ پیدا کرنا ہے جو فد ہب اس غرض کو پورانہیں کرتا وہ فد ہب کہلانے کا ہرگز مستحق نہیں ہے۔ جو فد ہب کبر غرور 'خوت' تذکیل' تحقیر' تو ہین سے نہیں روکتا وہ دراصل فد ہب نہیں بلکہ ایک بیاری ہے جے جس قد رجلد دنیا سے مثایا جا سکے بہتر ہوگا۔ فد بہب وہ می کہلا سکتا ہے جو کبروغرور' نخو سے' تذکیل' تحقیر' تو ہین اور فتنہ وفساد کی تمام را ہوں کو بند کرتا ہے۔

میں نہیں تبجہ سکتا کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو آج کل رونما ہورہے ہیں کوئی ندہی یا ساسی لیڈر سے کہہ سکتا ہے کہ اس کا فد ہب اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اوراس کے گرنے کا کوئی خدشہ نہیں ۔ بیا لیک حقیقت ہے جن قوموں میں دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی طرف توجہ نہیں ہوتی الیں قومیں اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کے فیصلہ پر دسخط کرتی ہیں اور جو شخص اپنی قوم کے ایسے افراد کی پیٹے شونگا ہے 'ان کے لئے بہانے اور غذر تلاش کرتا ہے وہ اپنی قوم کا بدترین دشن ایسے افراد کی پیٹے شونگا ہے 'ان کے لئے بہانے اور غذر تلاش کرتا ہے وہ اپنی قوم کا بدترین دشن ہوتی ہیں۔ ہارے ملک ہے ۔ ناروا افعال پر جتنا بھی اظہار فیرمت کیا جائے آتا ہی قومی خدمت ہے۔ جو ما کیسی مجبت سے اپنی اولا دکے جرائم کو چھپاتی ہیں وہ ما کیس خبر خواہ نہیں بلکہ اولا دکی دشمن ہوتی ہیں۔ ہارے ملک میں ایک مشہور قصہ ہے کہ کسی عادی مُجرم کو جب پھائی پر لاکا یا جانے لگا تو اس نے ماں سے ملنے کی خواہش کی اُن افسروں نے جو وہاں متعتین شے ملا قات کی خواہش کی اُن افسروں نے جو وہاں متعتین شے خاص اثر محسوں کیا اور اُس کی ماں کو بلایا گیا۔ جب وہ آئی تو اس نے کہا ذرا میرے قریب کر فوص کی اور بات نہ آبی میں کا گوا کا نے دوس کان میں ایک بات کہتی جا ہتا ہوں۔ جب قریب کیا گیا تو اُس نے کہا ذرا میر نے قریب کر لیے لیے لئے گائی کی بات کہتی چاہتا ہوں۔ جب قریب کیا گیا تو اُس نے کہا کی بات کہتی چاہتا ہوں۔ جب قریب کیا گیا تو یہ میں چوری کیا کرتا تو یہ ماں کی وجہ سے ہوں بچپن میں جب میں چوری کیا کرتا تو یہ ماں میری نے کہا۔ میں پھائی پر لئکنے تا می کو جہ سے ہوں بچپن میں جب میں چوری کیا کرتا تو یہ ماں میری نے کہا۔ میں پھائی پر لئکتا بی اس کی وجہ سے ہوں بچپن میں جب میں چوری کیا کرتا تو یہ ماں میری

پیٹے ٹھونکا کرتی تھی۔ اگر یہ ایبا نہ کرتی تو عا دی چور ہو کر آج میں اس نتیجہ کو نہ پہنچتا۔ اسی طرح مجرموں کی خواہ انہوں نے ہتکِ انبیاء کا جُرم کیا ہوخواہ قتل کا جولیڈر پیٹیرٹھو نکتے ہیں وہ خود مجرم ہیں ۔ قاتل' ڈاکواور وہ خبیث الفطرت اور گندے لوگ جوانبیاء کو گالیاں دیتے ہیں ہرگز اس قابل نہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ۔ان کی قوم اگراہیے اندر دینداری مقوی اوراخلاق رکھنے کی مدعی ہے تو اس کا فرض ہے کہا ہیے افعال کی پورے زور کے ساتھ مذمت کرے۔اس طرح اس قوم کا جس کے جو شلے آ دمی قتل کرتے ہیں خواہ انبیاء کی تو ہین کی وجہ سے ہی وہ ایسا کریں فرض ہے کہ پورے زور کے ساتھ ایسے لوگوں کو دبائے اور ان سے اظہارِ براءت کرے۔ انبیاء کی عزت کی حفاظت قانون شکنی سے نہیں ہوسکتی ۔ وہ نبی بھی کیسا نبی ہے جس کی عزت کو بحانے کے لئے خون سے ہاتھ ریکئے پڑیں' جس کے بچانے کے لئے اپنا دین تباہ کرنا پڑے۔ یہ بچھنا کہ محمد رسول الله علی کی عزت کے لئے قتل کرنا جائز ہے سخت نا دانی ہے۔ کیا محمد رسول اللہ علیہ کی ا عزت اتنی ہی ہے کہ ایک شخص کےخون سے اس کی ہتک دھوئی جا سکے؟ بعض نا دان کہہ دیا کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی جنگ کی سز اقتل ہے۔ میں کہتا ہوں تاریخ سے کوئی ایک مثال ہی ا لیں پیش کی جائے کہ رسول کریم علیہ کے زمانہ میں کسی ایک انسان کوبھی محض آپ کوبُرا کہنے ک وجہ سے قتل کیا گیا ہوا وراُس قتل میں کسی پولیٹیکل جُرم کا دخل نہ ہو۔کوئی ثابت کرے کمحض اس ﴾ نجرم میں کسی کوقل کیا گیا۔ ہاں اگر کسی کے متعلق بید شبہ ہوا کہ وہ غیر قوموں کومسلمانوں پر چڑھا لائے گا اور سازشیں کر کےمسلمانو ں کونقصان پہنچائے گا تو بیاور بات ہے۔صرف توہین رسول کے جُرم میں کبھی کوئی ایک شخص بھی قتل نہیں کیا گیا۔اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو عبداللہ بن ابی بن سلول کو کیوں زندہ چھوڑ دیا جاتا حالانکہ اس نے عَسلَسی اُلاِعُلان کہاتھا کہ کی<u>ہ ج</u>ر جسنّ مرر سوم مرم مرربيط المركز المريد المريد المريد المريد المريد و مرد المريد المر ذ کیل یعنی رسول کریم عظیمی کونکال دوں گا مجمد رسول الله عظیمی کے پاس ایسی باتوں کی اطلاع بھی پہنچ جاتی تھی۔ پھرصحابہ نے بہ بھی کہا کہاس کے ساتھیوں میں سے بعض کوقتل کر دیا جائے لیکن رسول کریم اللی نے فر مایا۔ نہیں لوگ کیا کہیں گے کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کو آل کر دیا سے اگر قتل جائز ہوتا تو وہ منافق جوآ خری وقت تک مسلمانوں میں موجودر ہے کس طرح زندہ رہ سکتے تھے۔ قرآن کریم میں صاف طور پر بیان ہے کہ منافق لوگ ہتک وتضحیک کرتے اور ٹھٹول بازی سے

کام لیتے تھے۔ پس جب بہ ثابت ہے کہ ہتک کی حاتی تھی اور قر آن کریم سے یہ بھی ثابت ہے کہ بہت ی با توں کا رسول کریم عیافیہ کوعلم بھی دیا جاتا تھا اور رہبھی ثابت ہے کہ رسول کریم عیافیہ کو ا پیے لوگوں کے نام بھی معلوم تھے۔ چنانجے شیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم عظیفہ نے ا پیےلوگوں کے نام حذیفہ بن الیمان کوبھی بتائے <sup>جلے حت</sup>یٰ کہ صحابی<sup>ٹ</sup> کا طریق تھا کہ رسول کریم میلائیں کی وفات کے بعد جس شخص کا جنازہ پڑھنے سے حذیفہ ؓ اٹکار کرتے وہ بھی اٹکار کر دیتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حذیفہ ؓ کورسول کریم علیہ نے منافقین کے نام بتا دیئے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ نہ صرف یہ کہ رسول کریم علیہ کی زندگی میں ہی منافق موجود تھے بلکہ بیجھی کہ آپ کی و فات کے بعد بھی تھے لیکن رسول کریم علیقے کی ساری زندگی میں ان میں سے ایک شخف بھی قتل نہیں کیا گیا سوائے ان کے جن بر کوئی پریٹیکل جُرم ثابت ہو چکا ہو' خالص تفحیک کرنے والا ا یک شخص بھی قتل نہیں ہوا بلکہ صحابہؓ کے زمانہ میں بھی کوئی نہیں ہوا۔اگرایسےلوگوں کوقتل کر دیسنے کا تھم ہوتا تو حذیفہ ؓ کوچا ہے تھا تما مسلمانوں کو بتا دیتے کہ فلاں فلاں لوگ منافق ہیں'انہیں فوراً قتل کرد و کیونکہ اپنی قوم کا ہتک کرنے والا دوسروں سے بہت زیادہ مجرم ہوتا ہے۔ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت عمرؓ کے سامنے کہا میں قتم کھا تا ہوں موسیا ؓ کی جسے خدانے سارےا نسانوں پر نضیلت دی ہے۔ حضرت عمرؓ نے اسے مارا۔ جب رسول کریم عظیمی کوخبر پینچی تو آپ نے حضرت عمرٌ ہے کہا کہ کیوں مارا؟ ایسانہیں جا ہے تھا۔ھے پینہیں کہا کہ تلوار کیوں نہ چلا کی۔غرض قتل پر آ مادہ ہوجانے کا طریق غلط ہےاوراس سےقوموں کےاخلاق بتاہ ہوجاتے ہیں ۔ پس میں مسلمانوں ہے بھی اور ہندوؤں ہے بھی درخواست کرتا ہوں کہوہ عاجل یا توں کی طرف نہ جائیں ۔مسلمانوں کو یا در کھنا جا ہے کہ جاند پر ٹھو کئے سے اپنے ہی منہ پر آ کر ٹھوک پڑتا ہے۔ مخالف خواہ کتنی ہی کوشش کریں محمد رسول اللہ عظیقہ کے نور کو گرد وغبار سے نہیں چُھیا سکتے ۔ اس نور کی شعاعیں دور دور پھیل رہی ہیں۔تم بیمت خیال کرو کہ کسی کے چھیانے سے بیہ چُھپ سکے گا۔ایک دنیا اسلام کی معتقد ہور ہی ہے۔ یا در بوں کی بڑی بڑی سوسائٹیوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ اسلام سے ہے کیونکہ اسلام کی سوشل تعلیم کی خوبیوں کے مقابلہ میں اور کوئی مذہب نہیں تھہر سکتا ہے۔اسلام کا تمدن یورپ کو کھائے چلا جار ہا ہے اور بڑے بڑے متعصّب اسلام کی طرف مائل ہورہے ہیں۔ جوشخص بیہ خیال کرتا ہے کہاسلام کو گالی دینے سے

اسلام کی بتک ہوگی وہ اگر عیسائی ہے تو عیسائی ند بہ کادشمن ہے اگر سکھ ہے تو سکھ فد ہب کا دشمن ہے اور اگر ہندو ہے تو ہندو دھرم کا دشمن۔ بتک تو دراصل گائی دینے والے کی ہوتی ہے جے گائی دی جائے اس کی کیا بتک ہوگی۔ بتک تو اخلاق کی بناء پر ہوتی ہے اگر کوئی شخص مجھے گالیاں دیتا ہے تو وہ اپنی بدا خلاقی کا اظہار کرتا ہے اور اس طرح خود اپنی بتک کرتا ہے۔ میں گالیاں سنتا ہوں اور بر داشت کرتا ہوں تو اپنی بلندا خلاق کا اظہار کرتا ہوں جو میری عزت ہے۔ وہ ند بھی لیڈر جنہوں نے قو موں کی ترقی کے لئے کام کیا خواہ کی بڑے طبقہ میں یا ایک بہت ہی محدود طبقہ میں جنہوں نے قو موں کی ترقی کے لئے کام کیا خواہ کی بڑے طبقہ میں یا ایک بہت ہی محدود طبقہ میں کیا ہووہ قابل عزت بیں اور انسانی فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی عزت کی جائے۔ جوقوم ایسا نہر نے والوں کی مدد کرتی ہے وہ خود اپنی تابی کا سامان پیدا کرتی ہے۔ اس طرح وہ لوگ جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں اور اپنی قوم کے دشمن ہیں اور جوان کی پیٹھ شھونکتا ہے وہ تو مکا دشمن ہے۔

میر ہے نز دیک تو اگر یہی شخص قاتل ہے جوگر فقار ہوا ہے تو اس کاسب سے بڑا خیر خواہ وہی ہوسکتا ہے جواس کے پاس جائے اورائے مجھائے کہ دنیاوی سزا تو تمہیں اب ملے گی ہی لیکن قبل اس کے کہ وہ ملے ملی ہیں جائے کہ خدا سے سلح کرلو۔اس کی خیر خواہی اس میں ہے کہ اسے بتا دیا جائے تم سے فلطی ہوئی۔ہم تمہار ہے بُڑم کو کم تو نہیں کر سکتے لیکن بوجہ اس کے کہ تم ہمارے بھائی ہو تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ تو بہ کرو 'گریے وزاری کرواور خدا کے حضور گر گڑاؤ۔ بیا حساس ہے جو اگر اس کے اندر پیدا ہوجائے تو وہ خدا کی سزاسے نی سکتا ہے اوراصل سزاوہی ہے۔

ہندومسلمانوں کو چاہئے کہ ایک دوسر نے کے بزرگوں کی خوبیوں پرنظرر کھیں اور یہی طریق قیام امن کا موجب ہوسکتا ہے اس لئے میں نے ایسے جلسوں کی بنیاد رکھی تھی کہ تار رسول کریم علیقے کی خوبیاں دنیا کے سامنے پیش کی جاسکیں۔ اور اگر دوسری قومیں بھی اپنے ندہبی پیشواؤں کے متعلق ایبا انتظام کریں تو بشرطیکہ کوئی پولیٹیکل فائدہ ان کے مدنظر نہ ہوہم ان میں بھی ضرور شامل ہو نگے۔ ہمارایہ بچھ لینا کہ فلاں شخص خادم مملک وملت تھا ہماری ہتک نہیں بلکہ بیہ معنی رکھتا ہے کہ ہماری آئکھیں درست ہیں۔ یہی طریق ہے جس سے مختلف اقوام میں صلح ہو سکتی ہے کہ جس سے کتاف اقوام میں صلح ہو سکتی ہے کہ جس کسی نے کوئی خدمت کی ہے اس کا اعز از کیا جائے اسی لئے میں نے ان جلسوں کی تحریک کھی۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ اگر ہندواور سکھ بھی ایبا انتظام کریں اور وہ کسی سیاسی غرض سے نہ ہوتو ہم

اس میں بھی ضرور حصہ لیں گے۔ ہم جے نیک کام سجھتے ہیں اس میں حصہ لینے کے لئے بخوشی تیار
ہیں۔ میں امید کرتا ہوں ند ہب سے دلچپی رکھنے اور خدا کے دین کو دنیا میں قائم کرنے والے خواہ
وہ ہندو ہوں یا سکھ یا ہماری طرح مسلمان سب مل کر کوشش کریں گے کہ ان فسادات کو دور کیا
جائے اور فقتہ کو مٹایا جائے جن بزرگوں کا ادب واحترام ضروری ہے ان کا مناسب احترام کیا
جائے اور جو با تیں قو موں کے اخلاق بگاڑنے کا موجب ہوں ان کی پورے زور سے ندمت کی
جائے ۔ گور نمنٹ کو بھی نصیحت کرتا ہوں گو معلوم نہیں وہ اسے قبول کرے گی یا نہیں یا اس پر کیا اثر
ہوگا مگر میں اپنا فرض ادا کرتا ہؤا کہتا ہوں گو معلوم نہیں وہ اسے قبول کرے گی یا نہیں یا اس پر کیا اثر
ہوگا مگر میں اپنا فرض ادا کرتا ہؤا کہتا ہوں گو منصل کی عاجلہ کو چھوڑ دے۔ اسی طرح لیڈروں
سے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ بھی عاجلہ کو چھوڑ دیں۔ قو موں کے معاملات دنوں میں طے نہیں ہوا
در نیکی کی جڑکوکا شنے والے ہیں اور تینتیں کروڑ انسانوں کے قائل ہیں۔ اگر وہ چا ہیں وہ ویا نت اور نیکی کی جڑکوکا شنے والے ہیں اور تینتیں کروڑ انسانوں کے قائل ہیں۔ اگر وہ چا ہیں ہیں کہ لوگ ان کی عزت کریں توضیح راستہ اختیار کریں فریب سے عزت نہیں کرائی جاسکتی۔ دنیا آخرضیح
لوگ ان کی عزت کریں توضیح راستہ اختیار کریں فریب سے عزت نہیں کرائی جاسکتی۔ دنیا آخرضیح
نتیجہ پر پہنچ جاتی ہے اور ملامت کے قابل کی ملامت اور عزت کے مستحق کی عزت کرتی ہے۔

(الفضل 19 ایریل 19 میا

ل الدهر: ٢٨ ٢ المنفقون: ٩

بخارى كتاب التفسير باب قوله يقولون لئن رجعنا الى المدينة ......

م أُسُدُ الغابة في معرفة الصحابة جلداصفي ١٣٩٠ ٣٩١ مطبوع بيروت ١٣٨٨ ص

کاب بدء الخلق باب وفاة موسلي ذكره بعد